

ازافادات سلطان الواعظین مولا ناشاه عبدالاحد قادری پیلی بھیتی رالیُّ علیه خلیفهارشد اعلی حضرت الثاه مولا نااحمد رضاخان فاضل بریلوی راییُنیمیه

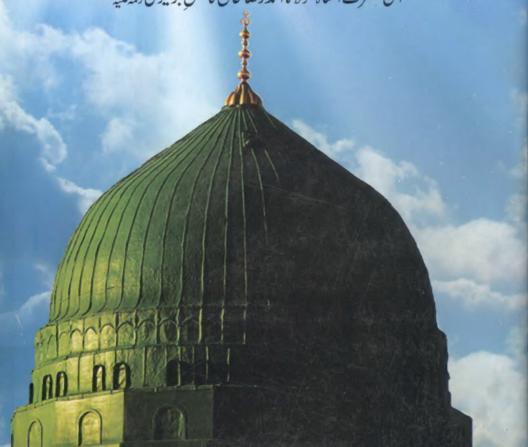

لَـقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللهِ اُسُوَةٌ حَسَنَةٌ رَسُول اللهِ اُسُوَةٌ حَسَنَةٌ رَسُول الله كى ذات تمهارے ليے بہترين ممونہ ہے

ا سوم رسول صَليَ الله

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى زندگى كے باكيزه نمونے

ازافادات

سلطان الواعظين مولا نأشاه عبدالا حدقا دري پلي بهيتي

رحمة الله تعالى عليه خليفه ارشد

اعلى حضرت الشاه مولا نااحدرضا خان فاضل بريلوى رحمة الله تعالى عليه

سُورتی ا کا دمی

کراچی

اَعَدُ كَانَ اَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوةً حَسَنَةً رَجِلِ اللَّهِ كَي وَاتِ تَهَادِ عِلَيْ اللَّهِ أَسُوةً حَسَنَةً

> نام کتاب: اُسورهٔ رسول میلینیهٔ مرتب: حکیم قاری احمد پیلی بھیتی اہتمام: سید نسیم عالم نقوی سن اشاعت: مارچ ۱۹۰۷ء

كمپوزنگ: محرسليمان طاهر

طائع:

خواجه پرنٹرز، ناظم آبادنمبر۲، کراچی - م

شر: سورتی اکادی، 1 /B-257 بلاک 15

گلتانِ جو ہر - کراچی

(Solly)

ملخ کاپتا: C/7، اسٹافٹاؤن، جامعہ کراچی، کراچی

اپنے والدمرحوم مولا ناحکیم قاری احمد پیلی بھیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
اپنی والدہ مرحومہ سیّدہ خاتون عفرہ لئہ
اپنی بہنوں مرحومہ صفیہ قاری اور مرحومہ زاہدہ قاری
اپنی بہنوں مرحومہ صفیہ قاری اور مرحومہ زاہدہ قاری
اپنے بڑے بہنوئی محمد سلیم الدین خان مرحوم
اپنے بڑے بہنوئی محمد سیّد ضامن علی نقوی مرحوم
اپنے بھائی خواجہ رضی حیدر کے خُمر سیّدانوار احمد مرحوم

اور عداران کی است جارے

ا پے عم زادمرحوم معین احمد صوفی کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست التماس گزار

چيزېن

انشی ٹیوٹ آف میرین سائنس، یونیورٹی آف کراچی، کراچی اپ والد حضرت محدث سورتی کے وصال کے بعد آپ مدرسۃ الحدیث پیلی بھیت میں شخ الحدیث کے فرائض انجام دینے گئے۔ آپ کی شادی حضرت شاہ فصل رحماں گئج مراد آبادی علیہ الرحمہ کی نواسی اور حضرت شاہ عبدالکر یم گئج مراد آبادی کی صاحبز ادی حمیدہ خاتون سے ہوئی۔ آپ کے تین صاحبز ادیمولا ناشاہ مانامیاں قادری چشتی پیلی بھیتی ، مولا نافضل احمہ صوفی اور مولا نا حکیم قاری احمد پیلی بھیتی صاحب تصانیف کثیرہ بزرگ تھے۔ سلطان الواعظین مولا ناعبدالاحد قادری کا وصال سار شعبان ۱۳۵۲ھ بمطابق کیم دیمبر ۱۹۳۳ء بروز جمعہ عصر ومغرب کے درمیان کھنو میں ہوااور تدفین گئج مراد آباد میں ہوئی۔

پیش نظر کتا بچہ جومولا ناعبدالاحد قادری علیہ رحمہ کے ملفوضات سے مرتب کیا گیا ہے مولا ناحیم قاری احمد پیلی تھیتی نے اپنے ادارے''تحریک احیائے سنت' سے ۱۹۷ء میں شالع کیا تھا اور اب اُن کی صاحبز ادی جامعہ کراچی کی پروفیسرڈ اکٹر راشدہ قاری اسے از سرنو شالعے کر رہی ہیں۔اللہ تعالیٰ ہم سب کواس کتا نیچ کے مطالعے اور اُسوہ رسول الیسے کے اور اُسوہ رسول الیسے کی تو فیق عطافر مائے۔

خواجه رضى حيدر

# بىم الله الرحمٰن الرحيم أسورة رسول التعليك

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى ١٣ ساله زندگى ايك عظيم اور جامع ترين نقش ہے جس كو پڑھنے ہے ايمان ميں تازگى آتى ہے اور جس كے مطابق زندگى گزار نے ہے الله تعالى كى رضا مندى حاصل ہوتى ہے ۔ قرآن كريم ميں ايسى پاكيزہ زندگى كواسوہ رسول فرمايا گيا ہے، اس مضمون ميں آ ہے آئے ہے كى ولادت شريف ہے كيكر حيات شريف كے آخرى لمحات كے پاكيزہ نقوش پيش كيے جارہے ہيں، اللہ تعالى پڑھنے اور عمل كرنے كى توفيق عطافر مائے۔

#### ولادت:

رسول الشملی الشعلیہ وسلم عام الفیل میں ۱۲ر بج الاقل (۱۲۲ ماپریل ۵۵۰) کو حضرت عبدالمطلب کے گھر میں بیدا ہوئے۔ بیگھر مکہ میں حرم شریف ہے تھوڑے فاصلہ پر تھا۔ حضرت عبدالمطلب سفید کپڑے میں لیسٹ کر کعبہ میں لائے اور ترقی درجات کے لیے دعا کی اور '' محر'' نام رکھا، چندروز تو بید نے دودھ بلایا اس کے بعد بیشرف علیم سعد بیٹ نے عاصل کیا اورام ایمن آپ آپ تھے۔ کی کھلائی تھیں، والد کا نام عبداللہ تھا جو ولا دت ہے '' ماہ قبل مدینہ میں انتقال کر گئے تھے۔ اور ابوطالب چیائے پرورش کی ، ۱۲ ابرس کی عمر میں اپنے چیا کے مدینہ میں انتقال کر گئے تھے۔ اور ابوطالب چیائے پرورش کی ، ۱۲ ابرس کی عمر میں اپنے بی اسلام کا سفر کیا، پھر ۲۵ برس کی عمر میں حضرت خدیج گا مال کیکر خبا ملک شام تشریف ساتھ ملک شام کے راہوں نے آپ تھی کو دیھر کہا کہ بی آخری نبی بنائے جا میں گے ، واپس آئے تو حضرت خدیج سے آپ کی شادی ہوئی اور ابوطالب نے مہرادا کیا۔

#### نبوت:

غور و فکر، خاموثی اور گوشہ گیری آپ کی خاص عادت تھی ، آبادی سے باہر غار حرامیں اکثر اوقات عبادت میں مصروف رہتے تھے، چالیس سال کی عمر ہوئی تھی کہ آپ تھا ہے۔ عار حرامیں عار حرامیں عبادت کررہ سے کہ حضرت جریل نے آکر نبوت کا تاج پہنایا اور آخری نبی بنائے جانے کی بشارت سائی اور سور ہ خلق یا دکرائی ، یہ وہ زمانہ تھا جبکہ مکہ اور پوراعرب بت بنت کی اشکار مور ہا تھا اور کعبہ میں ۱۳۱۰ بت رکھے ہوئے تھے، اسلام اور نیکی بھلائی کولوگ بھول بھول بھے تھے، اسلام اور نیکی بھلائی کولوگ بھول بھول بھول بھول بھول بھول کی کوئی بات کی کویا دنہیں تھی۔

# تبليغ اسلام:

نی کریم الیقی عار حراسے گر تشریف لائے، حضرت خدیج گوتمام ماجراسایا وہ ای وقت کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوگئیں، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق مصرت علی اور زید بن حارث ایمان لائے، تین سال خاموش تبلیغ فر ماتے رہے، پھراعلانیۃ بلیغ کا حکم نازل ہوااور بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی، مکہ والوں نے سخت مخالفت بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی، مکہ والوں نے سخت مخالفت بشروع کردی مگر آپ آپ آپ ہوا ہو تا ہو اصلام کی تبلیغ فر ماتے سروع کردی مگر آپ آپ آپ ہو تین دن سے دبوت کے دسویں سال محرر مضان کو ابوطالب نے وفات پائی اور اس کے تین دن بعد حضرت خدیج ڈونیا سے تشریف لے گئیں، اس واقعہ سے مخالفین کے حوصلے بہت بڑھ گئے اور سلمانوں پرعام ظلم وستم کیا جانے لگا۔

# الجرات مريد المال المال

مخالفین کی شدت کود مکھتے ہوئے آپ اللغ نے دومر تبہ مسلمانوں کو ملک جبش ہجرت

کرنے کی اجازت دی، شاہ جبشہ نے مسلمانوں کو بڑے آرام سے رکھا، اس کے بعد نبوت کا اور بس سلمان ہوگئے ، ایک سال کے بعد ۵۵ آ دی مدینہ سے مکہ آئے اور سب مسلمان ہوگئے ، ایک سال کے بعد ۵۵ آ دی مدینہ سے مکہ آئے اور سب مسلمان ہوگئے ، ایک سال کے بعد ۵۵ آ دی مدینہ سے مکہ آئے اور سب مسلمان ہوگئے ، ایک سال کا عام چرچا ہوگیا ، اس کے بعد مکہ والوں نے اور زیادہ ختیاں شروع کردیں ، مدینہ کے مسلمانوں نے آپیالیٹ کو دعوت دی کہ آپیالیٹ مکہ سے مدینہ تشریف لے آئیں ، آخر اللہ تعالی کے علم سے آپیالیٹ نے پہلے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا تشریف لے آئیں ، آخر اللہ تعالی کے علم سے آپیالیٹ نے پہلے مسلمانوں کو ہجرت فرما گئے ۔ سامدن اس کے بعد خود بھی دھنر ت ابوابوب انصاری کے گھر قباء میں قیام کیا اس کے بعد مدینہ میں داخل ہوئے ، اور حضرت ابوابوب انصاری کے گھر میں مہمان رہے ، چندروز کے بعد ایک زمین خرید فرمائی اور اس پر مجد نبوی ہوگئے کی تغیر ممل میں آئی اور اس کے ساتھ اپنے رہنے کے لیے ایک جمرہ بھی بنایا ۔ نماز مکہ میں فرض ہو پھی میں آئی اور اس کے ساتھ اپنے رہنے کے لیے ایک جمرہ بھی بنایا ۔ نماز مکہ میں فرض ہو پھی ، مدینہ میں دوسر سے سال روزہ ، زکو قاور جہا دفرض ہوا۔

14.69.6

مکہ دالوں کو مدینہ میں مسلمانوں کی ترقی سخت ناگوار ہور ہی تھی، چٹانچہ انہوں نے ۱۲ سوآ دمیوں کے ساتھ مدینہ پر حملہ کر دیا۔ حضور اکر م اللہ تین سوتیرہ مسلمانوں کو اپنے ساتھ لیکر مدینہ سے باہر نکلے۔ کا ررمضان ۲ھ میں بدر کے مقام پر مقابلہ ہوا۔ سر کافر مارے گئے۔ اور مسلمانوں کو اللہ تعالی نے عظیم کا میا بی عطافر مائی۔

غ وة احد

شوال سے میں مکہ والوں نے پھر حملہ کیا، احد کے مقام پر مقابلہ ہوا، کافر بھاگ

## کھڑے ہوئے۔البتہ مسلمانوں کو تھوڑ انقصان اٹھانا پڑا۔ دیگر واقعات

ذیقعدہ ۵ ہجری میں مکہ والوں نے ۱۲ ہزار فوج سے چڑھائی کی، گر اللہ نے فتح مسلمانوں کو عطافر مائی ،حضورا کرم اللہ فی اللہ علیہ مدینہ سے مکہ عمرہ کرنے گئے گر اہل مکہ نے شہر میں داخل ہونے سے رو کا اور آپ ایک معاہدہ کر کے واپس آ گئے ،اس واقعہ کوسلے حدید بیادر بیعت رضوان بھی کہتے ہیں، قرآن کریم میں اس کوفتے مبین فر مایا گیا ہے۔

کہ جری میں آپ آگئی نے بہت سے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے، صحابہ کرام میہ خطالیکر گئے، ہرخط اللہ تعریف سے شروع کیا گیا تھا اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی محلی کی خط کے آخر میں آپ آگئی کی مہر لگی تھی جس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، سب سے محقی، خط کے آخر میں آپ آگئی کے خط کی تعظیم کی اور اسلام قبول کرلیا۔ ای سال غزوہ خیبر زیادہ شاہ جبش نے آپ آگئی کے خط کی تعظیم کی اور اسلام قبول کرلیا۔ ای سال غزوہ خیبر واقع ہوا اور یہودیوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کا مندد یکھنا پڑا۔

جمادی الاقل ۸ ہجری میں غزوہ موتہ واقع ہوا، • اررمضان ۸ ہجری میں دس ہزار صحابہ کرام کے ساتھ فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ مکہ والوں نے اطاعت قبول کرلی۔ نبی کر ہم اللہ کے ساتھ فتح مکہ کے بطواف کیا اور کعبہ کے اندر سے بتوں کوصاف کردیا۔ کے والے ہزاروں کی تعداد میں سامنے کھڑے تھے، آپ اللہ نے سب کو معاف کردیا اور پورا مکہ مسلمان ہوگیا، مکہ سے فارغ ہوکر حنین کی طرف تشریف لے گئے، پھر طاکف گئے، والیسی میں ہمر انہ کے مقام پر مال غنیمت تقسیم کیا اور جان نثاروں کے ساتھ والیس مدینہ آگئے۔ میں ہمرانہ کے مقام پر مال غنیمت تقسیم کیا اور جان نثاروں کے ساتھ والیس مدینہ آگئے۔

ای سال مدینه میں منافقوں کی بنائی ہوئی معجد ضرار کومنہدم فرمایا۔ ای سال اہل یمن نے مدینہ میں آکراسلام قبول کیا، ای سال عیسائیوں کودعوت مباہلہ دی مگروہ میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔

٩ ججرى ميں ج فرض ہوا، ذيقعده ١٠ ججرى ميں آپ الله مدينہ سے روانہ ہوئے۔
راسته ميں ج كى نيت سے احرام باندها، مكه ميں داخل ہوئے۔ كعبه پرنظر پڑى تو فرمايا:
اَللّٰهُ مَّ زِدُ هٰذَا البَيْتِ تَشُرِيْفًا وَتَعُظِيمًا وَتَكُرِيمًا. اس كے بعد تحية المسجد كُفُلُ بِرُحے، پھرصفا ومروه كى سعى فرمائى، جعرات ٨ردوالحجه كومنى ميں قيام كيا، صبح كوعرفات بررہے، پھرصفا ومروه كى سعى فرمائى، جعرات ٨ردوالحجه كومنى ميں قيام كيا، منح كوعرفات تشريف لائے، پہلے مغرب پرهى، پھرعشاء اداكى، صبح كومنى ميں تشريف لائے، سات كئرياں شيطان كے ماريں، اس كے بعد قربان گاہ ميں داخل ہوئے اور سواون ف ذرئ فرمائے، ججامت سے فارغ ہوكر مكه ميں طواف افاضه كيا اور زمزم پر پانى پيا۔ ١٣ ردن منى ميں قيام كيا اور طواف وداع كے بعد مدين كي جانب روانہ ہوئے۔ مدين نظر آيا تو سوم تنه تكرير پراھى۔

### وفات شريف

جے ہے واپسی کے بعد صفر اا ہجری میں در دسر اور بخار کی شکایت پیدا ہوئی، چند روز کے بعد بیاری بڑے الاقل کو مغرب کی آخری نماز پڑھائی، عشاء میں جانا چاہئے تھے گرغش آگیا، دوسرے دن مسجد میں گئے ۔حضرت ابو بکر شماز پڑھارہے تھے، آپ الیہ ان کے پیچھے کھڑے ہوگئے ۔ نماز کے بعد مختصر تقریر فرمائی اور تجرے میں تشریف لائے اور بھر مبحد میں نہیں جاسکے سلمانوں کو سامنے جمع کرایا۔ان کی طرف دیکھا اور فرمایا۔

حَيَّاكُمُ اللَّهُ بَعُدِى بِالسَّلَامِ. اللَّهُ كُومِرَ بِعدسلامت ركھے ١١٠ر بيج الاوّل كووسيت فرمائى كه مجھے تفاظت سے عسل دينا، كوئى جسم ديكھنے نہ پائے، پھر تين سفيد كيڑوں ميں كفنا كر حجرہ ميں ركھ دينا تا كه فرشتے نماز اداكريں۔ دو پېرك قريب آسان كى طرف ديكھا زبان مبارك سے فرمايا۔

اَللَّهُمَّ بِالرَّفِيُقِ الْاَعْلَىٰ۔ اب الله کے سواکوئی دوست نہیں ہے۔روح مبارک پرواز کرگئی۔حضرت ابوطلح نے قبر تیار کی ،صحابہ کرام نے آپ کو قبر شریف میں اتارا، لحد شریف کو خام اینٹوں سے بند کیا ،مٹی ڈالی گئی اور حضرت بلال نے پانی چھڑک دیا۔ آپ حیات النبی ہیں ، آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے، الله تعالی نے زمین پر حرام کردیا ہے کہ دو آپ میں ہے ہے کہ کو بگاڑے۔

000

# عبادات

وضو

رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم ہرنماز کے لیے تازہ وضوکرتے ، بھی ایک ہی وضوے کئی
کئی نمازیں ادا فرماتے تھے۔ بھی تھوڑے پانی (ایک سیر) سے اور بھی زیادہ پانی (دوسیر)
سے وضوفر ماتے تھے۔ اعضاء وضوکو بھی ایک مرتبہ بھی دومر تبدادر بھی تمین مرتبہ بھی دھوتے تھے۔ کئی کرتے اور تاک میں پانی ڈالتے تھے۔ تاک میں پانی داہنے ہاتھ سے ڈالتے تھے، اور بائیں ہاتھ سے صاف کرتے تھے، پورے سرکا سے فرماتے تھے، پیردھوتے ورنہ سے کرلیا کرتے تھے۔ داڑھی اور انگلیوں میں خلال کرتے تھے۔ داڑھی اور انگلیوں میں خلال کرتے تھے۔ وضوء کے شروع میں بسم اللہ اور درمیان میں کامہ شہادت پڑھتے تھے۔ خلال کرتے تھے۔ وضوء کے شروع میں بسم اللہ اور درمیان میں کامہ شہادت پڑھتے تھے۔ حقیم

حالت مرض وسفر میں تیم ، وضواور عنسل جنابت کا قائم مقام ہے، آپ ہراس زمین پر تیم کر لیتے تھے جس پر نماز پڑھتے تھے، بلاضرورت تیم کی اجازت نہیں دیتے تھے۔

اذان

حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ عہد نبوی میں اذان کے الفاظ دو دومر تبداور کی میں اذان کے الفاظ دو دومر تبداور کی میں کہ میر کے ایک ایک مرتبہ کے جاتے تھالبتہ قد قامت الصلوٰ قاور جی علی الفلاح کے بعدلاحول ولاقو ق کہ مؤذن کے الفاظ کا اعادہ کرنا چاہیے علی الصلوٰ قاور جی علی الفلاح کے بعدلاحول ولاقو ق الا بااللہ کہنا چاہیے یا ہے کہ رَضِیدُتُ بِاللّٰه ربا وَ بِالْإِسُلام دِیْنا وَبِمُحَمَّد رَسُولا

ختم اذان پر درود پڑھے۔ آپ سی نے فر مایا ذان اورا قامت کے درمیان وعامستر دنہیں ہوتی ،اقامت میں قد قامت الصلوق من کرآپ أخامَهَا اللّهٔ وَ أَدَامَهَا فرماتے تھے۔ تکمیم ونت

#### قرأت

کوئی سورت معین کر کے نہیں پڑھتے ، فجر اور جمعہ میں قر اُت کمبی پڑھتے تھے، وہ سورتیں زیادہ پڑھتے تھے جن میں خلق کا کنات، جنت، دوزخ اور دوسرے مہتمم بالثان مطالب آتے ہیں۔

#### نمازيخ كائه

کہالی رکعت دوسر کی سے بڑی ہوتی تھی ، رکوع میں سجان رنی العظیم اور بحدہ میں سجان ربی العظیم کہتے ہوئے۔ مع اللہ لمن حمدہ کہتے ،سید ھے ہوئے ربناولک المحمد فرماتے ، بحدہ میں جاتے وقت پہلے گھٹے رکھتے پھر ہاتھ رکھتے ، اٹھتے وقت پہلے ہاتھ اٹھاتے ، پیشانی اور ناک پوری طرح زمین پر گلی رہتی تھی ، تشہد میں انگشت شہادت اٹھاتے متھے ، دوسری تشہد میں التحیات کے بعد درود پڑھتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کرسلام

پھیرتے تھےنماز میں طوالت اوراختصار دونوں ہوا کرتا تھا۔

#### نمازجعه

نماز میں انتہائی خشوع وخضوع ہوا کرتا تھا، سفر میں سواری میں نقل نمی زیر ھالیا کرتے ہے، جمعہ کی آمد کا براے سخے، بھی سہو بوجاتا تو ایک سلام کے بعد دو سجدے کرلیا کرتے تھے، جمعہ کی آمد کا براے استمام سے خیر مقدم فرماتے تھے، نسل، خوشبو، اچھالباس اور سکون و وقار عادت شریف میں داخل تھا، جمعہ کے لیے مخصوص لباس رکھنے کا بھم ویتے، مسجد میں لوگوں کے آنے کا انتظار کرتے، پھر سادگی سے سلام کرکے منبر پر بیٹے جاتے، پھر بلال اوان ویتے اور آپ خطبہ شروع کردیتے، خطبہ میں وہی باتیں بیان فرماتے جس کی لوگوں کو ضرورت ہوتی، تھم تھا خطبہ کو خاموثی سے سنا جائے، خطبہ کے بعد اقامت بوتی پھر آپ نماز ادا فرماتے سنتیں گھر میں بڑھتے تھے ضرورت کیوقت خطبہ کے درمیان کوئی بات بھی کرلیا کرتے تھے۔

#### عيدين

عیدین کی نماز مدینہ کے مشرق کی جانب عیدگاہ میں ادافر ماتے سے ،لباس اچھا پہن کر جاتے سے ،قید الفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے چند کھجور کھاتے ،عید الفطر دیر میں اور عید کھانہ کھاتے ،واپسی پرقر بانی کر کے اور اس کے گوشت کو تناول فرماتے عید الفطر دیر میں اور عید الاضحیٰ جلدی پڑھتے ، اقامت واذان کچھ نہیں ہوتی صرف الصلوٰ قبامعة بگارا جاتا، نماز دور کعت ہوا کرتی تھی ،نماز سے فارغ ہو کرلوگوں کے سامنے کھڑے ہوکر خطبہ دیتے جس میں تقویٰ وطہارت کی ترغیب ہوتی تھی ، پھر عور توں کے اجتماع میں تشریف لے جاتے اور میں ان کو نصحت فرماتے ،نماز کو ایک راستہ سے جاتے اور دوسرے سے واپس آیا کرتے سے ان کو نصحت فرماتے ،نماز کو ایک راستہ سے جاتے اور دوسرے سے واپس آیا کرتے سے

تا كەدونوں طرف كے لوگوں سے ملا قات ہو ہے۔

ایام تشریق میں ہر نماز کے بعد بلندآ واز ہے تکبیر کہا کرتے تھے جس کے الفاظ سے تے تھے:

اَللَّهُ اَكْبَرُ اَللَّهُ اَكْبَرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ اَللَّهُ اَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

### نماز كسوف

سورج گرئمن کے وقت دورکعت نماز ادا فرمائی۔ پھر خطبہ دیا اور چاند وسورج کے متعلق بعض باتیں ارشاد فرمائیں ینماز زندگی میں صرف ایک مرتبہ پڑھی جس دن آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم نے وفات پائی۔

#### نماز استسقاء

سینماز آپ نے مختلف طریقوں سے پڑھی ہے بھی صرف منبر پر خطبہ میں بارش کے لیے دعا کرلیا کرتے تھے، بھی عیدگاہ جاتے ، خطبہ پڑھتے ، دو رکعت نماز اوا فرماتے اور بارش کے لیے عاجزی سے دعا کرتے تھے، دونوں رکعتوں میں بلند آ واڑ سے قرائت پڑھتے ، ایک مرتبہ پہلی رکعت میں ﴿ سَبِتِ اسْمَ رَبِكَ الْاَعُلٰی ﴾ بلند آ واژ سے قرائت پڑھے ، ایک مرتبہ پہلی رکعت میں ﴿ سَبِتِ اسْمَ رَبِكَ الْاَعُلٰی ﴾ اور دومری میں ﴿ هَلُ اَتَاكَ حَدِیْتُ الْعَاشِيةَ ﴾ پڑھی ، دعا ہاتھا ٹھا کر ہوتی تھی۔

#### نمازخوف

جب کوئی خوف وخطرہ ہوتا تو نماز کے ارکان کی تعدادیں کمی فرمادیت \_ بینمازمخلف طریقوں سے ادافرماتے بھی ایسا ہوتا کہ ایک گروہ کے ساتھ دور کعت پڑھتے اور سلام پھیر کرنماز پوری کردیتے ، پھر دوسرا گروہ آتا تو اس کے ساتھ دور کعت پڑھتے ، یہ صورت

میدان جنگ میں پیش آتی تھی۔ نمازِ قصر

سفر کی حالت میں آپ قصر پڑھا کرتے تھے، بیں دن سے زیادہ سفر نہیں رہا کرتا تھا، حالت سفر میں بھی ظہر وعصر اور مغرب وعشاءا یک ساتھ ادا فر مایا کرتے تھے۔

روزه

رسول اکرم صلی اللہ وسلم روز ہ فرض ہونے کے بعد ۹ سال اس دنیا میں رہے اور نو رمضانوں کے روزے رکھے، اگر دوشاہد چاندد یکھنے کی شبادت دے دیتے تو آپ فورافطار کرلیتے اور دوسرے دن عیر کی نماز پڑھتے ، عام طور پرتر کھجورے ورنہ خشک سے روز ہ افطار کرتے یا پھراکیک گھونٹ پانی سے ۔ افطار سے پہلے بید عا پڑھتے ۔ اَللَّهُمَ لَكَ صُمُتُ وَعَلَى رِذِقِكَ اَفْطَرُتُ.

حالت سفر میں روز ہ رکھتے بھی اور افطار بھی کر لیتے اور یہی سب کو تھم دیتے۔ دیمن کا سامنا ہوتا تو افطار کرنے کا حکم دیتے تا کہ دیمن کا قوت سے مقابلہ کیا جا سکے بدر اور فتح کہ دونوں جنگوں میں رمضان میں گئے اور دونوں دفعہ افطار کرلیا رمضان میں کسی شب کواگر مقاربت کرتے تو صبح عنسل کر لیتے ، روز سے بدستور رکھتے ، روز ہ میں معمولی مسواک فرمائی مقاربت کرتے تو صبح عنسل کر لیتے ، روز سے بدستور رکھتے ، روز ہ میں معمولی مسول چوک سے اور سرمہ بھی لگایا۔ رمضان میں تلاوت وعبادت بہت زیادہ فرماتے تھے، بھول چوک سے کچھ کھانے کو معاف فرماد ہے۔ ہر مہینہ میں چند نقلی روز ہ رکھتے ، عاشورہ کا روز ہ خود بھی رکھے اور صحابہ کو بھی تھم دیتے ۔ ہر مہینہ میں کی صدیث ہے کہ اگر گھر میں پچھ کھانے کو نہ ہوتا تو روز ہے کہ اگر گھر میں پچھ کھانے کو نہ ہوتا تو روز ہے کہ نیت کر لیتے۔

#### اعتكاف

ہرسال رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے، وفات کے سال ۲۰ دن کا اعتکاف کیا اور دومر تبد جرئیل کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا، مبجد میں ایک مخضر خیمہ میں قیام فرماتے، بلاضرورت گھر میں نہ جاتے، از واج مطہرات ملاقات کے لیے وہیں آتی تھیں، حضرت عائش شردھلاتی تھیں، اس سے زیادہ کوئی اور سروکا زنہیں رکھتے۔

### قرباني وعقيقه

آپ ایک میشہ عید کی نماز کے بعد دومینڈھے تندرست اور بے عیب عیدگاہ میں قربان کرتے تھے، فرمایا ایک بکری ایک آ دی کے لیے ہے، عقیقہ میں آپ نے حضرت حسن وحسین کی طرف ہے ساتویں دن ایک ایک مینڈھا ذرج کیا، بچوں کے سرمنڈوائے اور نام رکھا۔ ابورافع کہتے ہیں کہ حضرت حسن کے کان میں آپ نے اذان کہی تھی۔

#### ز کو ہ

ہر مالدار پرفرض ہے، سونے، چاندی، مال تجارت، چوپائے جانور، اونے، گائے،
کری، بیل اور بھیڑ میں سالا نہ ایک مرتبہ کھیتی۔ پھل اور باغات میں تیاری کے وقت، چنا نچہ
سونے کا نصاب ساڑھے کو لہ، چاندی ساڑھے ۵۲ تولہ، غلہ اور پھل کا تقریباً ۲ من، بھیڑ
کری میں چالیس راس، گائے میں تمیں راس، اون پانچ ، سونا چاندی اور مال تجارت وغیرہ
میں چالیس ال نہ بھیتی، باغات، غلہ و پھل وغیرہ میں بیسواں حصہ۔ (تنصلات کتب
فقہ میں دیکھے)، رسول پاک کی عادت تھی کہ ہر جگہ کی زکو ہ و ہیں کے مستحقین پرخرچ فر مایا
کرتے تھے۔ آپ نے فر مایا کہ اپنا صدقہ خودمت خریدہ بھی حسب ضرورت پیشکی زکوہ

الیا کرتے ، مسلین مقرر فرماتے ، نمازعید سے پہلے صدقہ فرماتے تھے، جو صرف مکین کو دیا جاتا تھا، آپ کے دینے کے مختلف طریقے تھے، کی کو ہدکرتے ، کی کو صدقہ کے طور پر،
کی کو ہدیہ کہد کر، کوئی چیز خرید کرتے تو قیمت سے زیادہ دید ہے ، بھی چیز اور قیمت دونوں عطا کردیے ، قرض لیتے تو بہتر صورت میں ادا فرماتے ، کی کو کچھ دے کر بہت خوش ہوتے ۔

#### تلاوت

قرآن کی بلاناغہ تلاوت فرماتے تھے،اعوذ سے شروع کرتے۔ ہمیشہ خوش الحانی سے پڑھتے اور فرماتے قرآن کواپی آوازوں سے زینت دو۔ دوسروں سے قرآن سننے کو پسند فرماتے ،عبداللہ بن معود ؓ،ابوموی اشعریؓ اورانی بن کعبؓ کا قرآن ساتھا۔

### عيادت مريض

یماروں کے دیکھنے کو جاتے۔ سر ہانے کی طرف بیٹھنے، حال پوچھنے، صحت کی دعا کرتے، مریض سے پوچھنے کیا چیز کھانے کودل جاہتا ہے، اگر معز نہ ہوتی تو دینے کا حکم دیتے۔ مریض کود کھ کرفر ماتے: لابَاسَ طُهُورٌ إِنْ شَآء اللّهُ ۔ انسدیشه نهیں،انشاءاللہ صحت ہے، آخر وقت میں خدااور آخرت کو یا دولاتے،کلمہ شہادت کی تلقین کرتے، توبداور وصیت کی ہدایت فرماتے۔

## تجهيرونكفين

جب کسی کا انقال ہوجا تا تو پھرا ناللہ پڑھتے ،مردہ کی آٹکھیں بند کردیتے ،جسم اور چہرہ چھپادیتے ، دفنانے میں جلدی کرتے ،سفید کپڑے میں غسل کے بعد کفناتے ،خوشبولگاتے ، پھر نماز جنازہ پڑھتے ،روتے پٹنے اور چلانے سے منع فرماتے۔ آپ بھی نے فرمایا: تدمع المعین ویحزن القلب ولانقول الا مار ضی الرب۔ آنکھ روتی ہے، دل کڑھتا ہے مگر ہم کہیں محصوبی جس سے پروردگار راضی ہو۔

#### تمازجنازه

نماز جنازہ مبحد کے باہر پڑھتے، میت کا قرض اوا فرماتے، ترکہ وارثوں ہیں فقیم فرماتے، نماز تکبیر سے شروع کرتے، عام طور پر چارتکبیریں کہتے، حمد و ثنا اور میت کے حق میں وعاما نگتے اور دروو پڑھتے نماز جنازہ قضاء ہوجاتی تو قبر پر جاکر پڑھتے، وقت کی کوئی قید نہیں تھی، مرد کے سرکے قریب اور عورت کے کمر کے پاس کھڑ ہے ہوا کرتے تھے، خود کشی کرنے والے اور مال غنیمت چرانے والے پر نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے، میت کے ساتھ قبرستان تک جاتے تھے، قبر گہری، چوڑی اور برابر ہوا کرتی تھی، قبر کی نشانی باقی رکھنے کے لیے پھر کی نشانی والے تھے، قبر کی شرکی نشانی باقی رکھنے کے لیے پھر کی نشانی رکھنے کے لیے پھر کی نشانی مورد یا کرتے تھے، میت کوقبر میں رکھتے وقت بیسم اللّه وَ عَلَمی مِلّةِ وَسُولِ اللّهِ کہتے تھے۔ طلوع وغروب اور زوال کے وقت وفن کرنے سے منع فرماتے تھے، وفن کے بعد میت کے عزیز وال سے قعز بیت کرتے اور میت والول پر شابت قدم رہنے کی دعافر ماتے تھے، دوسرول سے فرماتے کے کھانا پکواکران کے گھر بھیجو۔

گھر کے کھانے کا بار نہ ڈالتے تھے، دوسرول سے فرماتے کہ کھانا پکواکران کے گھر بھیجو۔

### زيارت قبور

آپ جب صحابہ اکرام کے مزارات کی زیارت کوتشریف لے جاتے تو ان کے جن میں دعائے خیر فرماتے ،اورعبرت حاصل کرتے ،آپ نے فرمایا قبروں کی تو بین مت کرو، ان کوروندونہیں ،ان پر بیٹھومت اور ٹیک مت لگا ؤ۔الین تعظیم مت کرو کہ ان کومسجد بنالو۔

### معمولات

لياس

عام طور پر چار کیڑے ہوتے تھے، تہبند، کرتہ، چاور، عمامہ سب سفید عمامہ۔ ساہ نیجے کیڑے کی ٹونی ،شملہ شانوں کے درمیان سفید رنگ اور سبر پیند فرماتے تھے، یا جامہ دیکھا خوش ہوئے گریبنانہیں، کرتہ پر مجھی جبہ پہنتے ،قیمتی لباس بھی پہنا، مگر سُوتی واُونی ریشم ناپسند تھا، بار یک بھی ناپیند کرتے تھے،صاف لباس کی تا کید فرماتے، بستر چمڑے یا ٹاٹ کا ہوتا تھا، دو تھے کی چیل استعال فر ماتے ، جاندی کی انگوٹھی چوٹھی انگلی میں ہوتی تھی ، بلاضرورت . تلوار باتھ میں نبیں لی، بمیشہ نیام میں رکھتے ، زرہ بھی بہنی، جھنڈا چوکورر کھتے تھے، بڑا ساہ اور چھوٹا سفید ہوتا تھا، عربی کمان رکھتے تھے، خود بھی استعال فرمایا ،عطر دان سے عطر لگاتے ، سرمہ دانی ہے رات کو تین سلا کیاں لگاتے ،سراور ڈاڑھی میں کٹکھا کرتے ، مانگ نگالتے ، تیل ڈالتے ، بالوں کو گوند کے یانی ہے جماتے تھے،مسواک بہت محبوب تھی ،خضاب نہیں لگایا، مہندی اور کسم کے خضاب کو پسند کرتے ،سواری میں اونٹ ، گھوڑ ااور خچر استعمال کیا ، سرخ رنگ کے گھوڑے کو پسند کرتے ، بھی پیوندلگا ہوا کپڑ ایسنتے ، کملی کالی ہوا کرتی تھی ، موز ہ چرد ہے کا استعال فرماتے تھے۔

### كهاناييا

بڑے قناعت پسند تھے، جو ہوتا کھالیتے ،کسی چیز کو برانہیں کہتے ، دسترخوان پر کھاتے ، پہلے اور بعد کو ہاتھ دھوتے ، چہا کر آ ہت اور چھوٹا نوالہ کھاتے اور انگلیوں کو چپاٹ لیتے ،بسم الله سے شروع کرتے، کچھ نیمیں ہوتا تو تھجور کھا کر پانی پی لیتے، اپنے سامنے سے کھاتے، اور دستر خوان اٹھتا تو خدا کاشکر اوا کرتے، ٹھٹڈ اپانی تین سانس میں بیٹھ کر پیتے، ٹھٹڈ اشر بت پیند کرتے تھے، برتن منہ سے ہٹاتے تو الجمد اللہ کہتے، سرکہ، روغن زیون، شہد، کدو، گوشت، تربوز، ککڑی، تر کھجور، جو کی روٹی، شرید، جو کا دلیہ بہت پیند تھے، چھندر کومقوی فر ماتے تھے، گوشت کے بھنے ہوئے پارچہ پیند تھے، چھندر کومقوی فر ماتے تھے، گوشت کے بھنے ہوئے پارچہ پیند تھے، چھندر کومقوی فر ماتے تھے، کھر چن پیند تھے، دودھ میں بھیگی روٹی اچھی لگتی تھی، رات کو نہ بھوکا سوتے نہ کھا کر فور آ سوجاتے، دو بہر کو کھانا کھا کر قدر ہے آرام فر ماتے پانی چوں کر پیتے اور برتن میں سانس سوجاتے، دو بہر کو کھانا کھا کر قدر ہے آرام فر ماتے پانی چوں کر پیتے اور برتن میں سانس لیتے۔

#### سونا اور کیٹنا

کروٹ پر لیٹتے، سیدھا ہاتھ گال کے تلے رکھتے، بھی ہاتھ کا تکیہ لگا کر بیٹھے بیٹھے سوجاتے، سوتے وقت فرماتے اے اللہ میراسونا اور جا گنا تیرے لیے ہے۔

## جمائی اور چھینک

جب آپ الله کو جمائی آتی تو ہاتھ مند کے ساتھ رکھ لیتے ، چھینک آتی تو کپڑے کو ناک کے سامنے رکھ لیتے آواز کو ہلکا کرنے کی کوشش کرتے اور پھرالحمد للہ کہتے۔

#### كفتكواورملا قات

ہمیشہ پہلے سلام کرتے ،مصافحہ کرتے ،مزاج پوچھتے اور ملا قاتی کی باتوں کو پوری توجہ سے سنتے تھے، جو بات خود کرتے وہ مختصراور جامع ہوتی تھی ، آ ہتہ بولتے اور سامنے والے کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ، انداز کلام بہت سادہ ، دلنشین اور سننے والوں کے دل میں

بیٹے جاتا تھا، راستہ میں بڑے وقار، اطمینان اور متانت سے چلتے ،قدم زمین پر ذراجھکر رکھتے اور ذراتیز چلتے ،گول مول اور بیکار باتوں کو ناپیند فرماتے ،کی کے گھر جاتے توسلام کے بعد اجازت داخل ہونے کی مانگتے۔ دروازہ سے ہٹ کر گھڑے ہوتے۔ صدر مقام پر نہیں بیٹھتے۔ چار زانویا گھٹے کھڑے کر کے بیٹھتے ،آنے والے کے لیے جگہ دیتے ،اور اسے خوش آمدید کہتے۔ صرف مسکراتے اور فحش کلام نہیں کرتے ،عورتوں اور بچوں کے پاس سے گزرتے ہوئے خود سلام کرتے۔ آنے والے کے لیے اپنا گدا بچھا دیتے۔

## رنج وخوشي

خوشی کے وقت اظہارِ سرت کرتے ، بجدہ شکر اداکرتے نعرہ کی بلند فرماتے ، گلے ملتے ، بوسہ لیتے ، شادی ، عقیقہ اور اولا دکی ولا دت کے موقعوں پر خوش ہوتے ، شادی میں ولیمہ کرتے اور دوستوں وعزیز وں کی تواضع کرتے ۔ رنج وغم کے موقع پر مغموم نظر آتے ، تکلیف کو دیکھ کر بے چین ہوتے اور دُور کرنے کی کوشش فرماتے ، صبر وسکون کی ہدایت نکلیف کو دیکھ کر بے چین ہوجاتے ، جعفر طیار گی شہادت کے بعدان کے گھر کھانا پکواکر فرماتے ، کبھی آنسو بھی جاری ہوجاتے ، جعفر طیار گی شہادت کے بعدان کے گھر کھانا پکواکر بھی وایا ، احد میں امیر حمز الا کی لاش کو دیکھ کرفر مایا میں نے ایسا در دناک منظر نہیں دیکھا ، ان کے غم میں عور تیں اور مرد آپ تو تھے کے بہاں جمع ہوئے اور تھوڑی دیر پیٹھ کررنج کیا۔

### سفركا طريقه

جس بیوی کے نام قرید نکلتا اسے ساتھ لے جاتے ، اکثر جمعرات کوسفر کرتے ، میں کو گھر سے روانہ ہوتے ، جناب فاطمہ سے پہلے چھر دوسروں سے رخصت ہوتے ، سواری پر بسم اللّٰد کر کے بیٹھتے ، واپسی پر پہلے مجد میں نفل پڑھتے پھر جناب فاطمہ سے ملاقات کرتے پھر دوسروں سے ملتے۔'' فی امان اللہ''۔ واپسی پرگھر میں ذرائفہر کر جاتے تا کہ اہلِ خانہ گھر کو ٹھیک کرلیں۔

## خريدوفر وخت

رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے حصول معاش کے لیے خودبھی مختلف طریقے اختیار کے اور مسلمانوں کواس سلسلہ میں ضروری مدایا ہے بھی دیں۔ آپ نے فر مایا مین اور راست باز تاجر نبیوں،صدیقوں،شہیدوں اور صالحین کی صف میں کھڑے کیے جائیں گے۔قتم کھانے سے خرید وفر دخت میں زیادتی ہو تکتی ہے گر مال گھٹ جاتا ہے۔مقصدیہ ہے کہاس طرح پہنجی اختال ہے کہ جھوٹی قتم کھانے کی عادت پڑجائے جوبہت بی معیوب طریقہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پرمبر ہانی فرما تا ہے جوخرید وفر وخت اور تقاضے میں نرمی سے کام لیتا ہے۔ایک موقع پرآپ نے تاجروں کے ایک گروہ سے فرمایا۔تمہارے ذمہ دو کام بیں جن کوٹھیک طور پرانجام نہ دینے کی وجہ ہے تم ہے پہلے بعض قومیں بلاک ہو چکی ہیں، یعنی ناپنے اور تولنے میں جب کوئی قوم کی کرنا شروع کردیتی ہے،تو ہلاک ہوجاتی ہے۔اس ار شادے آپ کی مراد توم شعیب سے تھی جوناپ تول میں کی کیا کرتے تھے، حضرت شعیب نے ان کو بہت منع کیا مگرنہیں مانے ،اللہ تعالیٰ نے زلزلہ سے تباہ و ہر با دکر دیا۔ایک مرتبہ ایک سوال کے جواب میں ارشاد فر مایا کسی ایسی چیز کا سودا مت کیا کر د جوتمہارے یا س موجود نہ ہو۔آپ نے فرمایا اگر بیچنے والے کو مال کے نقص وخرا بی کاعلم ہے تو اس کو یہ بات جا ئز نہیں كەدەاس مال كوفروخت كرے، ہاں اگرخر يداركو بتاد بي تو كوئى مضا يُقتنبيں ہے۔ آپ نے ارشاوفر مایا آ گے بڑھ کر مال لانے والے سے مت ملو۔ بلکہاسے مارکیٹ میں آنے دو، اس کی ناواقفیت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش مت کرو۔ ایک چیز کی دوقیتیں مت رکھو۔ یعنی نقر کے دام اور ہوں اور ادھار کے دوسرے ہوں ، آپ نے فر مایا تا جرادر خریدار میں اگر کوئی اختلاف پیدا ہوجائے تو تاجر کی بات سلیم کرنا پڑے گی۔ کسی مال کو نفع خور ک کے خیال سے روکنا جائز نہیں ہے۔ آپ اس بات کو بہت برا جانتے تھے کہ خرید نا نہ ہواور خواہ مخواہ نرخ بردھایا جائے۔ آپ کی عادت تھی کہ آپ نرخ کے ستے ہونے کی اللہ تعالیٰ سے دعا فر مایا کرتے تھے ، آپ کی اپنی تجارت اور تمام معاملات سے انکی، دیانت اور وعدہ وفائی پر جنی ہوا کرتے تھے، آپ کی اپنی تجارت اور تمام معاملات سے انکی، دیانت اور وعدہ وفائی پر جنی ہوا کرتے تھے، آپ کی از شاد فر مایا کہ جب تک مال قضہ میں نہ آ ائے اس وقت تک اس کا فروخت کرنا روانہیں ہے۔ آپ نے فر مایا بھیشہ چیز وں کوخر یدوفر وخت کے وقت ناپ تول فروخت کرنا روانہیں ہے۔ آپ نے فر مایا بھیشہ چیز وں کوخر یدوفر وخت کے وقت ناپ تول

# اخلاق وعادات

شرم وحيا

شرم وحیا کوایمان کا جزیجھتے تھے، عورتوں سے مصافی نہیں کرتے تھے، اپنی ناپسندیدگی کا زبان سے اظہار نہیں فرماتے، بلکہ چبرہ سے معلوم ہوجاتا تھا، آپ میں فرماتے میا دیااور ایمان آئیس میں ملے ہوئے ہیں جوان کواٹھا کرر کھادے پھر جوجا ہے کرے۔

## شفقت وتواضع

ساری محلوق پر مبر بان ، غلاموں ، قیموں ، یواؤں ، مساکین سے خاص طور پر مبر بانی اور محبت فرماتے ، بچوں اور بوڑھوں سے مجبت کرتے ، بچوں کو روتا دکھے کرنماز و مختصر کر دیے۔

یقیم کے سر پر ہاتھ بچھرتے ، بچول کے گالوں کو مجبت سے چھوتے ، بھی کسی پر لعنت نہیں گی۔

آپ نے فرمایا میں محبت کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں ، بھی بدلہ نہیں لیتے بلکہ معاف فرمادیے ، قانون تو زنے والے کو ضرور سزا دیتے ۔ جانوروں کو لڑانے ، تیر کا نشانہ بنانے فرمادیے ، قانون تو زنے والے کو ضرور سزا دیتے ۔ جانوروں کو چاہیے کہ ان کو اچھی طرح سے منع فرماتے اور دیلے جانوروں کو دیکھ کر فرماتے ، مالکوں کو چاہیے کہ ان کو اچھی طرح کے ماتھ کو دیا کریں ۔غرورو تکبر سے سخت نفرے تھی ، یمار کے پاس بیٹھ کر کھانا ، آپ کی خاص جانا ، غلاموں کی دعوت قبول کر لین ،غریوں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا ، آپ کی خاص عاوت تھی ،خود کیٹر سے دھو لیتے ، ان کوئی لیتے اور گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا ، آپ کی خاص عادت تھی ،خود کیٹر سے دھو لیتے ، ان کوئی لیتے اور گھر والوں کے ساتھ میٹھ کر کھانا ،آپ کی خاص دعائے خیر کثر سے دھوت فر ماتے ۔ بھل جو پیش بدلہ ادا کرتے ، بڑی زئی سے نفسے فرمادیے ، قرض دعائے کہ تر بدلہ ادا کرتے ، بڑی زئی سے نفسے فرمادیے ، قرض حقد کو کے کرشکر بیادا کرتے ۔ پھل جو پیش کے جاتے ان کو بچوں میں تقسیم فرماد سے ،قرض

خواہوں سے فرماتے نرمی اختیار کرو نقصان زوہ سے بمدردی فرماتے ۔ ایک ویہاتی نے معجد میں پیشاب کردیا۔ لوگوں نے مارنا حابا، آپ کھنے نے جیٹرادیا اور فرمایاتم آسانی کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو، وغظ دنھیجت کی مجلس کم منعقد کرتے اور کوئی ایسی بات نہیں فرماتے جو سننے والوں کو نا گوار گزرے۔ایک بچے سے فرمایا ورخت پر پھرمت پھینکو، جو نیچ گرے اسے اٹھالو، حضرت حلیمہ " کیس تو اپن چا در بچیادی کسی بیچے کورات میں دیکھ ليت توسواري ير بشاليت تھى، ايك مرتبہ جوش مجت ميں زيدٌ و گلے سے لگا كر بوسه لے ليا ایفائے وعدہ کا بہت خیال رہا کرتا تھا، سائل کوا تنادیتے کہوہ حیران رہ جاتا،اورخوش خوش چلاجاتا، پاس نہ ہوتا تو قرض لے کرویتے، سب کے ساتھول جل کر کام کرتے اور فرماتے مجھےاحیےانہیںمعلوم دیتا کہ سب کام کریں اور میں بیٹھار ہوں اور کوئی فرق نظر آئے ،عورتوں کے حقوق مقرر فرمانے اور مجلس زندگی میں بہتر مقام عطا کیا بھورتوں کے مجمع میں تقریر فرماتے اور تعلیم اسلام ہے آگاہ فرماتے ،خوف خدا کا بیرعالم تھا کہ نماز میں روتے روتے بچکیاں بندھ جاتی تھیں ،ایک قبر کو کھدتا دیچہ کررونے لگے ،اور فر مایالوگو!اس دن کے لیے سامان تیارکرلو، تیز ہوااور بارش کے وقت خدا کی پناہ مانگے۔

جمیشہ اچھے نام رکھتے ، برے ناموں کو بدل ڈالتے ، تمام کام سید شی طرف سے شروع کرتے ، بائیں ہاتھ سے استنجا کرتے ، ڈاڑھی رکھاتے اور مونچیس کترواتے ، گھری صفائی کا تھم دیتے ، پیشاب بیٹھ کرکرتے تھے ، اور نرم زمین میں کرتے تھے۔ تاکہ چیسنٹ نداُڑے کمزوروں کو سہارا دیتے ، پیدل کو اپنی سواری پر بٹھا لیتے ۔ گھر میں جاتے تو سلام کرتے ۔ بلا سلام گفتگو کا جواب نہیں دیتے ، جمیشہ بغیر جگائے خود ، ہی وقت پر اٹھ بیٹھتے ۔ تجارت تنہا بھی کی ، شرکت میں بھی کی نہ حق مارا نہ تکرار و جحت کی ۔ دوسروں کے وکیل بھی بنتے اور خود بھی

بنایا، ہدیدلانے والے کوانعام عطا کرتے، مسلمانوں کے قرض کے ضامن خود ہوتے، اللہ کے نام پر اپنی زمین اور اس کی آمدنی وقف کردی، سفارش کو پسند فرماتے، مذاق میں حق پسندی اور دق گوئی ہوتی تھی، شعر سنتے اور انعام عطا کرتے، آپ بیافی نے گشتی اور دوڑ میں بھی حصہ لیا ہے، جانوروں کا دود ھودو ہتے ،خود بھی مہمان سنے اور دوسروں کو بھی مہمان بنایا۔ آپ بیافی کے علم سے کا فرمسلمان ہوجاتے تھے۔

## تقرمير '

وعظ ونصیحت کی مجانس بہت کم منعقد فرماتے ،اس بات کا بہت خیال رکھتے تھے کہ کہیں سننے والے بدول نہ ہوجا کیں۔ رسول اکر مختلفہ جب غنسل کا ارادہ فرماتے تو پہلے دونوں باتھ دھوتے ، پھر وضو فرماتے ، پھر اپنے بالوں کو پانی سے ترکرتے ،اس کے بعد جہم کو ملتے اور تین مرتبہ تمام جسم پر پانی بہایا کرتے تھے، آپ چیلیت کے جسم میں کبھی پسینہ کی مہک نہیں آتی ، کیڑوں کی صفائی کا خاص طور پر خیال رکھا کرتے تھے۔

#### عورتيل

اسلام سے پہلے عورتوں کو بہت ہی ذلیل خیال کیا جاتا تھا،انسانی زندگی میں انہیں کوئی اصلام سے پہلے عورتوں کو بہت ہی ذلیل خیال کیا جاتا تھا،انسانی کے ساتھ عورتوں کے حقوق مقرر فرمائے اوران کو مجلسی زندگی میں ایک بہتر اور بلندمقام عطافر مایا۔

000

# معاملات وتعلقات

### مال باب کے حقوق

- ا۔ تعلیم وتربیت، خدمت اولا داور پرورش کرنے کی وجہ سے خدا اور رسول کے بعد والدین کا درجہ ہے۔
- ۲۔ خدا کا تھم ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کروجس کا مطلب یہ ہے کہ ساری عمران کے حاتھ نیکی کرواوران کی خدمت کرتے رہو، پھر بھی ان کے احسانوں کا بدلہ نہ دے سکو گے۔
  - سو۔ والدین کے کافر ہونے کی صورت میں بھی ان کا ادب واحر ام واجب ہے۔
    - م حضورا کرم اینے نے فر مایا ہے کہ والدین کو تکلیف دینا گناہ کبیرہ ہے۔
- ۵۔ ایک دفعہ صحابہ نے عرض کیا کہ یار سول النظیمی اگر والدین اولا دیر ظلم کریں تو کیا پھر
  مجھی ان کی فرما نبر داری کی جائے۔ آپ نے فرمایا'' ہاں فرما نبر داری ضرور کرواگر چہ
  وہ ظلم بی کریں''۔
- ۲۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جوشخص اپنے والدین کی طرف رحمت و
   شفقت کی نظر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر نظر کے عوض میں ایک حج کا ثواب دیتا
  - --
- 2- ایک صحابی نے عرض کیار سول الله میر اارادہ جہادیس جانے کا ہے آپ ایک فی ایک

- ''تیری ماں ہے''عرض کیا ہاں ہے۔آپ نے فر مایا''اس کی خدمت کرو۔اس کے قدموں کے نیچے بہشت ہے''۔
- ۸۔ اللہ کا حکم ہے: ''اگر تیرے ماں باپ اس بات میں تیرے ساتھ جنگ کریں کہ
  میرے ساتھ تو حید میں کی کوشر یک کروتو اس بات میں ان کی فر مانبر داری نہ کرو، باقی
  دنیا میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرؤ'۔
  - اپ کے دوستوں کے ساتھ نیکی اور اخلاص سے پیش آؤ۔
- •ا۔ کسی بات ہے ان کورنجیدہ نہ کرو، ان کے ہر تلخ اور برے سلوک پرصبر کرو۔ مرنے کے بعدان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو۔

#### اولا د کے حقوق

- ا۔ جس شخص نے حلال کمائی کی اوراس نے اپنی اولا دکی پرورش کی پھراس کوسلیقہ سکھایا، تعلیم دی اوران کی شادی کی وہ شخص بے شک اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو گیا۔
- ۲۔ رسول اکرم اللہ نے فر مایا ہے'' باپ کا کوئی عطیہ بیٹے کے لیے اس سے بڑھ کرنہیں کہاس کی اچھی تعلیم وتر بیت کرلے۔
- سے رسول اکر مرافظہ نے فر مایا: ''لڑ کیوں کی اچھی تعلیم وتربیت کرنا اور ان کی شادی کرنا بہت بڑا اثواب ہے،اوراییا شخص میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔
- ۳۔ حلال کمائی سے بچوں کی پرورش کرنا اوران کے ساتھ شفقت سے پیش آناان کی تعلیم و تربیت کرنا پھران کی شادی کرنا والدین پر فرض ہے۔

 مجوں کو بری عادت سے رو کنا چاہیے اور ان کو بول و برازیا نا دانی پر مارنا پیٹنا ٹھیک نہیں۔

٢- رسول اكرم الله نغ فرمايا ج: "باپ كا اپنے بيٹے كوكوئى ادب سكھانا ايك صاع مدقد نے بہتر ہے۔

## نوكرول اورغلامول كے حقوق

ا۔ مالک کو جا ہے کہ جو کھ آپ کھائے وہی نوکروں اور غلاموں کو کھلائے۔ اور جو پچھ آپ پہنے وہی ان کو پہنائے۔

۲۔ مشکل میں ان کی مدد کرے۔ اپنی اولا دکے برابران سے پیار کرے۔

سے خادم جب کھانا پکا کرلائے تو ساتھ بھا کر کھلائے۔ان کی اصلاح اور درتی نرمی سے

كرے۔اوربرے كاموں سے روك كر بدايت كى راه پر چلنے كى تاكيدكرے۔

٧- رسول اكرم الله في فرمايا ب: "ان تين صفتول والي آدمي پر الله تعالى موت آسان

کردے گااوراہے بہشت میں داخل کرے گا''۔

الضعيفول پرمهرباني كرنے والا

۲ ـ مال باب پرشفقت کرنے والا۔

٣\_غلامول كے ساتھ نيكى كرنے والا\_

## بيوى پرخاوند کے حقوق

ا۔ رسول اکر میافینے نے فر مایا اگر میں کسی کو بحدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے

- غاوند کو محدہ کرے۔
- ۲۔ جسعورت کا خاونداس سے راضی ہو، وہ اگر نماز روز ہ وغیر ہ کی پابندی رکھے گی تو جنت میں داخل ہوگی۔
- سے رسول اکرم ایک نے فرمایا ہے جوعورت پانچوں وقت نماز پڑھے، رمضان کے روز ہے درواز ہے درواز ہے کہ درواز ہے کہ میں داخل ہوگی۔
- ۳۔ جب عورت اپنے خاوند کو تکلیف دی ہے تو حوریں کہتی ہیں تجھ پر اللّٰہ کی لعنت بیرتو تیرے پاس چنددن کامہمان ہے۔
  - ۵۔ رات کوخاوند کوناراض کرنے والی عورت پر فرشتے رات بھرلعت بھیجے رہتے ہیں۔
- ۲- شوہر کی دل و جان سے خدمت کرنا۔ اس کے مال کی تفاظت کرنا، اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرنا، اولا دکی اچھی طرح سے پرورش کرنا اور پاک دامن رہنا ہوی پرفرض ہے۔
- 2۔ عورت اپنے خاوند کی وارث ہے۔ خاوند بادشاہ ہے تو عورت گھر کی ملکہ ہے۔ کل مکان و جائیداد کی مالک ہے، پھر وہ جو کوتا ہی خدمت میں امور خانہ داری میں اور بچوں کی پرورش میں کرتی ہے اپنا دینی و دنیاوی نقصان کرتی ہے، جنت ہے محروم ہوتی ہے، اور دوز خ کے سامان کرتی ہے، عاقل ودیندار عورتیں دانائی ہے کام کرتی میں۔اور نیک عمل کی پیروی کرتی ہیں اس لیے دنیا میں اُن کا بھلا ہوتا ہے۔

## خاوند پر بیوی کے حقوق

- ا۔ اس کے کیڑوں، کھانے پینے اور دوسری ضرورتوں کا خیال رکھے، اسے تنگ نہ کرے اور حسب حیثیت زیور بنادے۔
  - ۲۔ اس کی نادانی اور بے وقو فی برصبر کرے اور خو تعلیم وتربیت کرے۔
    - س۔ اے برمکن طریقے ہوایت اور بیکی کی راہ پرلائے۔
      - مر جب سفر سے واپس آئے تواس کے لیے تحفہ لائے۔
- ۵۔ اس کے رشتہ دارول کو برا نہ جانے ، رشتہ داروں کے آنے پران کی عزت کرے اور نیک سلوک کرے۔
- ۲- اس کی عزت نفس کا خیال کرے اس سے محبت کرے اس کے ساتھ جمیشہ جمدردانہ
   دوید کھے۔

#### دوست کے حقوق

- ا۔ رسول اکرم ایک نے فر مایا ہے کہ نیک دوست کی مثال مشک فروش کی ہے یا وہ تم کو مشک درے گایا تم اس سے مشک خرید دگے۔ در نہ تم کو اس سے خوشبوتو پہنچے گی۔ برے دوست کی مثال لوہار کی بھٹی کی ہی ہے کہ تمہار اگھریا کپڑے جلائے گی، اور بد بوتو دے گی۔
- ۲۔ رسول اکرم اللہ نے فر مایا۔ "انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے اور آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت رکھتا ہو''۔

سے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے'' قیام ہے دن عام دوست دشمن ہوجا کیں گے۔مگر متقی دوست بدستور دوست ہی رہیں گے۔

سم۔ دوستوں کے درمیان برگمانی پیدانہ کروان سے صدق دل سے محبت کرو۔

۵۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا ہے۔'' جب تک ایمان نہ لاؤگے بہشت میں نہ جاؤگے اور ایمان کامل نہ ہوگا۔ جب تک آپس میں بہت دوتی نہ رکھو گے اور آپس میں بہت دوتی نہ رکھو گے اور آپس میں بہت سلام نہ کرو گے'۔

### عزيزول كيحقوق

ا۔ تمام عزیزوں اوران کی اولا دے اچھاسلوک کرو۔

۲۔ جتنارشتہ میں کوئی قریب ہوگاس کا آنا ہی حق بھی زیادہ ہوگا۔

س<sub>ا۔</sub> اللّٰہ کا حکم ہے صاحب قرابت کا حق اس کودے دو۔

۳- غریب عزیز کی مدد مال ، کیروں اور کھانے سے کرو۔

۵۔ رشتہ دار سے از کر تعلق تو زلین حرام ہے۔

۲۔ رشددارے بگاڈ کرنا گناہ ہے۔

ے۔ بڑے بھائی کاحق چھوٹے بھائی پرباپ کی طرح ہے۔

۸۔ بروں کی چھوٹے عزت کریں اور بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں۔

۹۔ جولوگ زمین پرفساد کریں اور بےرحم ہوجا کیں اللہ تعالیٰ ان پرلعنت بھیجا ہے۔

• ا۔ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنارزق میں برکت کاباعث ہے۔

اا۔ ایک شخص نے عرض کیا یارسول اکرم سیالیتہ میرے رشتہ داریں میں ان ہے اچھا سلوک کرتا ہوں الیکن وہ جھے تعلق توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں وہ میرے وہ میرے ساتھ بدی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ طیمی کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ بدی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ طیمی کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ ختی کرتے ہیں۔ یہ کررسول اکرم سیالیتہ نے فر مایا کہ جیسا تو کہتا ہے اگر ایسا ہی واقعہ ہے تو تو ان کوآگ کھلاتا ہے، کہ ان کی ہلاکت ان کے بی ہاتھوں میں ہے اور تو جب تک اس خصلت پررہے گا اللہ تیری مدد کرے گا۔

000

# ازواج واولاد

ولاو

رسول اکرم الیستی کی سات اولا دیں ہوئیں۔ سب سے بڑے حفزت قاسم ، پھر حضرت زینب (رضی اللہ عنہ) پھر حضرت زینب (رضی اللہ عنہ) پھرام کلثوم (رضی اللہ عنہ) پھرحضرت عبداللہ (رضی اللہ عنہ) ماتویں محضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ ﷺ ہے ۸ ہجری میں مدینہ میں پیدا ہوئے ، ہاتی سب اولا دیں ام المونین حضرت خدیجہ (رضی اللہ عنہما) سے تھیں سب اولا دیں آپ اللہ کی حیات میں فوت ہوئیں۔ صرف حضرت فاطمہ کی وفات آپ اللہ کی اہم کی میں ہوئی۔

#### بيويال

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہویوں کوامہات المونین کہتے ہیں، پہلی ہوی حضرت خدیج بنت خویلد قرشیہ ہیں، پھر آپ کی وفات کے بعد حضرت سود ہیں تارہ حقر شیہ سے فکاح کیا۔ تیسری ہوی حضرت عاکثہ بنت ابو بکر ہیں۔ اجبری ہیں نکاح میں آگیں، چوتھی حضرت حضرت حفصہ بنت عمر ابن خطاب، پانچویں حضرت زینب بنت خزیمہ مگر دوماہ بعد فوت ہوگئیں۔ چھٹی امسلم قرشیہ سب سے آخر میں فوت ہوگیں، ساتویں حضرت زینب بنت جش آپ جائیں کے بھولی زاد بہن تھیں، پہلے زیر سے شادی ہوئی پھر نجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاب قائیں سورہ احزاب میں اس نکاح کا ذکر موجود ہے۔ آٹھویں حضرت جویریہ بنت کو سے حارث قبیلہ بن مصطلق ویں حضرت ام جبیہ بنت ابوسفیان، پہلے عبد اللہ بن جش کا دی مصطلق ویں حضرت ام جبیہ بنت ابوسفیان، پہلے عبد اللہ بن جش کے حارث قبیلہ بنی مصطلق ویں حضرت ام جبیہ بنت ابوسفیان، پہلے عبد اللہ بن جش کے حارث قبیلہ بنی مصطلق ویں حضرت ام جبیہ بنت ابوسفیان، پہلے عبد اللہ بن جش کے حارث قبیلہ بن مصطلق ویں حضرت ام جبیہ بنت ابوسفیان، پہلے عبد اللہ بن جش کے حارث قبیلہ بن مصطلق ویں حضرت ام جبیہ بنت ابوسفیان، پہلے عبد اللہ بن جش کے حارث قبیلہ بن مصطلق ویں حضرت ام جبیہ بنت ابوسفیان، پہلے عبد اللہ بن جش

نکاح میں تھیں۔ وہ عیسائی ہو گیا جبش میں بیٹا بت قدم رہیں۔ نبی کریم الفیلی نے نبجائی کولکھا اس نے مہرادا کیا اور کہ بجری میں آپ سے نکاح ہو گیا۔ دسویں حضرت صفیہ ڈبنت می فتح خیبر میں کنیز بن کر آئیں۔ حضور علیلیہ نے آزاد کر کے شادی کرلی اور آزادی کو مہر قرار دیا، گیار ہویں حضرت میمونہ شبنت حارث بیآخری نکاح تھا۔

#### رشتهدار

یوں تو سارا قریش آپ کا رشتہ دارتھا مگر مندرجہ ذیل لوگ خاص شہرت رکھتے ہیں، پچاؤں میں امیر حمز ہُ،عباسٌ، ابوطالب، ابولہب ؓ، زبیر،عبدالکجہ،مقوم،ضرار، تخم،مغیرہ، عیداق صرف امیر حمزہ اور حضرت عباس ؓ نے اسلام قبول کیا، باقی سابقہ دین پر قائم رہے۔ پھوچھیوں میں حضرت صفیہ ٌعا تکہ برہ،اروی،امیمہ،ام علیم البیصاء،حضرت صفیہ ؓاوراروی کا اسلام مسلمہ ہے عائکہ کے اسلام میں اختلاف ہے۔

## فدام ١١٠ والمالي على المالية المالية المالية

حضرت انس بن ما لک ،حضرت عبدالله بن مسعودٌ، عقبه بن عامهٌ، سلع بن شریکٌ، ابوذ رغفاریٌ، ایمن عبیده ،حضرت بلال اور حضرت سعد ا

### にしてする。これのリスコロ(いいり)ですっているはらりは

زید بن حارثهٔ اسامه بن رید اسلم ایرانع بو بان ابو کیشه ،سلیم شقر ان صالح ، رباح نو بی ، بیارنو بی ، مدعم ، کر کره انجشه ،سفینه ، ابومشروع ،انیسه ،افلح عبیده ،طحمان ، منین ،فضاله ... سموه به به

## كنيري

سلمهام رافع،میمونه بنت سعد،خفیر ۵،رضوی،ریشچه اورریجانه ـمگرایخ خدمتگارول

میں فرمایا۔اگر نبوت میرے او پرختم نہ ہوتی تو عمر گو نبی بنایا جاتا۔ ۲۷رذ والحجبہ ۲۳ ہجری کو شہادت حاصل کی۔

# ٣ \_حفرت سيّد ناعثمان غني رضي الله عنه الله المالية الم

حضرت ابو بمرصد بین کی تبلیغ ہے متاثر ہوکرایمان لائے اور نبی کریم الفیفہ کے تیسرے خلیفہ بنائے گئے، بعجہ کثرت خیرات بارگاہ اللی ہے ''غنی'' کا لقب عطا کیا گیا، حضور اکرم الفیفہ کی دو صاحبز ادیاں آپ کے نکاح میں آئیں، بارگاہ رسالت علیفہ سے ''ذوالنورین'' کے لقب سے سرفراز کیے گئے۔ ۱۲ سال خلافت فرمائی اور ۱۸ر ذوالحجہ ۳۵ ھیں شہادت پائی۔ حضرت علی نے نما فرجنازہ پڑھا کر بقیع شریف میں دفن فرمایا۔

# ۴ \_ حضرت سيّد ناعلى رضى الله عنه

